

# بسم الله الرحلن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّدنا محمد الصادق الامين وعلى آلم وصحبه وابنه وحزبه وذريته اجمعين الى يومر الدين آمين

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تسال من كا نام

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی جعفر اور کنیت ابو عبد اللہ اور ابو اساعیل ہے القاب آپ کے بے شار ہیں جن میں سے مشہور ترین لقب صاوق ہے۔ (شواہدالنبوۃ مصنفہ حضرت عبدالر حمٰن جامی رحۃ اللہ تعالی علیہ مطبوعہ نو ککسٹو، صفحہ ۱۸۶)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالى من كى ولادت

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولاوت مقدسہ رہے الاوّل کی ۱۲، ۱۷ یا ۱۸ تاریخ پیر کے دن سن ۸۰ یا ۸۳ ھ کو مدینہ منورہ میں موقی۔(مراۃ الکونین مطبوعہ نولکشور کھنؤ، صفحہ ۵۹۔ تفریح الاذکیاء، جلد دوم، صفحہ ۵۲۲۔شواہد النبوۃ، صفحہ ۱۸۷)

آپرض الله تعالى عد كاپدرى سلسله نسب چھٹى پشت ميں حضور صادق الامين سيّد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم سے واصل ہو تا ہے مثلاً امام صادق ابن امام با قرابن امام زين العابدين ابن امام حسين ابن امير المومنين على مرتضى الله تعالى عنہ شوہر سيّد تنا فاطمه زہر ا رضى الله تعالى عنها بنت سيّد الانبياء سيّد نامحمدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔

آپ کا مادری سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضرت سیّد ناصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے خواہ آپ کی والدہ ماجدہ کا پدری سلسلہ شار کیا جائے خواہ مادری مثلاً امام صادق ابن ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام صادق بن فروہ بنت اساء بنت عبد الرحمٰن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔اسی لئے امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے:

لقد ولدنی ابو بسکر مرتبی (شوابد، ۱۸۲۰) میری خاندان ابو بکر میں دوبار ولادت ہوئی۔ سجان اللہ خود صادق، ناناصدیق اور جد اعلیٰ صادق الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تسالى عن كا علم

آپ شریعت کے معلم اور طریقت کے امام اور ائمہ شریعت وطریقت کے استاد ہیں، آیا مُناوسید ناحضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن شریعت کو فی و حضرت امام الک و حضرت کی ابن سعید و حضرت ابن جری و حضرت سفیان توری و حضرت سفیان ابن عینیه و حضرت شعبہ و حضرت ابو ابوب سختیانی وغیر ہم رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین آپ کے حلقہ تلافہ میں شامل ہیں۔ (الصواعق المحرقہ مصنفہ حضرت علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ص 199۔ اساء الرجال المحق مشکل قاشریف مطبوعہ نظامی دہلی، ص ۲۔ تفریخ الاذ کیاء، ح ۲ ص ۵۲۲ ص

#### آپ ائمہ اھل بیت میں سے چھٹے امام ھیں

## ائم۔الل بیت کے اسماع گرامی ہے۔ ہیں

(۱) حضرت على مرتضى (۲) حضرت امام حسن (۳) حضرت امام حسين (۳) حضرت امام زين العابدين (۵) حضرت امام باقر (۲) حضرت امام جعفر صادق (۷) امام موسى كاظم (۸) حضرت امام على رضا (ان بى كوامام ضامن كباجا تا ہے۔ لمفوظات اعلى حضرت، مسلم وسم سرت امام محمد حسن الخالص وسم سرت (۱۱) حضرت امام محمد حسن الخالص (۱۱) حضرت امام محمد حسن الخالص (۱۲) حضرت امام محمد ابوالقاسم رضى الله تعالى عنهم (شوابد النبوة، ص ۱۵۲ تا ۲ تفرت الادكياء، ص ۱۲۵ على عسرت (۵۷)

کتاب جفر جو آپ کے علوم واسر ارکی حال ہے آپ بی کی تصنیف لطیف ہے [اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی رض اللہ تعالیٰ صدر نے ارشاد فرمایا کہ "جفر سے جو جو اب فطے گاضر ورحق ہو گا کہ بید علم اولیائے کرام کا ہے اٹل بیت عظام کا ہے امیر المو منین علی مر تضیٰ کا ہے رض اللہ عنی " اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جفر کے بانی اوّل مولائے کا کتات رض اللہ تعالیٰ صد ہیں کتاب جفر میں شاید امام صادق نے اسے مشروح و مبسوط فرمایا ہو واللہ تعالیٰ اعلم] آپ کا ارشاد ہے ہمیں ما کان و ما یکون (جو پچھ ہوچکا ہے اور جو پچھ آکندہ ہوگا) کا علم سکھایا گیا ہے ہمارے قلوب پر الہام ہو تا ہے اور ملائکہ کی باتیں ہم سنتے ہیں البتہ ملائکہ کو دیکھتے نہیں اور ہمارے پاس جفر احر ہے جس میں تورات ، انجیل ، زبور اور قرآن کے نیخ ہیں اور ہمارے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلحہ ہیں اور ہمارے پاس جفر ابیض ہے جس میں تورات ، انجیل ، زبور اور قرآن کے نیخ ہیں اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے جس میں قیامت تک ہونے والے حوادث و اساء کا بیان ہے اور ہمارے پاس کتاب جامعہ ہے جس کی طول ستر " ہاتھ ہے حضورِ اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کھو ایا اور مولائے کا کتات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمائی خداکی قشم لوگ قیامت تک اس کے محتاج ہیں۔ (شواہر، ص ۱۸۸)

کتاب جفر اور جامع کی جامعیت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام علی رضاجو آپ کے پوتے ہیں انہیں جب مامون الرشید نے اپناولی عہد بنانا چاہا تو آپ نے انکار فرما یا بعد اصرار بسیار جب نوبت وعیدو تہدید تک پہنچی اکراہا قبول فرما یا اور اس باب میں ایک فصل تحریر فرمائی اس کے آخر میں ارشاد فرمایا: الجفر و الجامعہ ید لان علی صد ذالك ۔۔۔۔ کتاب جفر اور جامع اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہیں چنانچہ ایسانی ہوا کہ مامون کے عہد حیات ہی میں خداناتر سوں نے انگور وانار میں آپ کو زہر دیا (جس کی پیش گوئی بھی آپ خود ہی فرما کے تھے) جس کے اثر سے امام صادق کے اس ماہ پارے نے شہادت پائی۔ معلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعیم اجھین۔ (شواہد، ص ۲۰ ۔ تفرت کالاذکیاء، ۲۰ ص ۲۵ )

المام صاوق رضى الله تعالى عنه كاميد تبعى ارشاوي:

سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا یحدثکم احد بعدی بمثل حدیثی (شواہد، ص۱۸۷) کہ جھے کھونے سے پہلے مجھ سے پوچھ او کہ میرے بعد تم سے میری طرح کوئی بھی مدیث بیان نہیں کرے گا۔

سبحان الله اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی مقدس وصیت اسی ارشاد امام کے اتباع کی حاصل ہے۔
" الله تعالی ضرور اپنے دین کی جمایت کیلئے کسی بندے کو کھڑا کرے گا مگر نہیں میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تنہیں کیا بتائے
اس لئے ان باتوں کوخوب من لو جحت الله قائم ہو چکی ہے اب میں قبر سے اُٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آئوں گا۔۔۔ النے (وصایا شریف مطبوعہ پر شکگ پریس لاہور ، ص م)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تسال عند كم ارشادات

- پ ہم اللہ کی وہ رستی ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتِ مقدسہ (پہ، سورہ آل عمران) میں ارشاد فرمایا: "اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑلو اور متفرق نہ ہو"۔ (صواعق محرقہ مطبوعہ مصر، ص١٣٩)
- ب ایک بار سیّدنا امام اعظم رض الله تعالی عدے دریافت فرمایا، عاقل کون ہے؟ امام اعظم رحمۃ الله تعالی علیہ نے عرض کی جو خیر اور شریس تمیز کرے۔ فرمایایہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے کہ پیار اور ماریس تمیز کرتے ہیں۔ امام اعظم نے عرض کی حضور ارشاد فرمایی فرمایا عاقل وہ ہے جو دو خیر وں میں خیر الخیر کو اپنائے اور دو شروں میں سے ملک شر کو پہچانے (مراۃ الکوئین، ص۱۲) یعنی اگر مضطر ہوجائے تو ملکے شر کو اختیار کرے جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا: من ابتلی ببلیتین فلیختر اسھلھما (مقاصد حند، ص۱۹۰) جو دوبلائل میں مبتلا کر دیاجائے وہ سہل ترین بلاکواختیار کرے ببلیتین فلیختر اسھلھما (مقاصد حند، ص۱۹۰) جو دوبلائل میں مبتلا کر دیاجائے وہ سہل ترین بلاکواختیار کرے ببلیتین فلیختر اسھلھما (مقاصد حند، ص۱۹۰)
  - \* آپنے فرمایا جو کیے خداکسی چیز پرہے اور کسی چیز سے ہے وہ کا ذب ہے۔ (مراة الكونين، ص ٢١)
- جوگناہ کہ ابتدااس کی خوف ہے ہو اور انتہااس کی عذر (توبہ) پر ہو تو خداتک پہنچاتا ہے اور جوعبادت کہ ابتدااس کی امن (خداسے بو فرمایا مطبع مغرور گنبگار ہے اور گنبگار ہاعذر (معترف گناہ) مطبع اور فرمایا عبادت بے توبہ مفید نہیں کیونکہ رہ نے توبہ کوعبادت پر مقدم رکھا ہے۔

  التا نیبون العبدون (القرآن) توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے۔ (مراة الکونین، ص۱۲)
  - 💠 جس کا دشمن عقلمند ہووہ آ دمی نیک بخت ہے۔ (مراۃ الکونین) کہ عاقل ناجائز حرکت کرکے خود مبتلائے معاصی نہ ہوگا۔
    - ۱۲ یا فیج آدمیوں کی صحبت سے بچو: جھوٹا، احمق، بخیل، بددل، فاسق۔ (مراة الکونین، ص ۱۲)
- خدا کی دنیا میں بہشت بھی ہے اور دوزخ بھی، بہشت عافیت ہے اور دوزخ بلا۔ بہشت یہ ہے کہ اپنا کام خدا پر چھوڑدو
   اور دوزخ بیہے کہ اپنا کام اپنے نفس پر چھوڑدو۔ (مر اۃ الکو نین، ص ۲۲)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالى عند كم عمليات

- ایک بار حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عند سے فرمایا، اے سفیان جب خدا حمیمیں نعمت عطا فرمائے اور تم اسے بھیشہ باتی رکھنا چاہو تو اکثر جمد و شکر میں مشخول رہا کرو کہ اللہ تعالی فرماتا ہے "اگر تم شکر کروگے تو میں حمیمیں زیادہ دونگا"۔ (القرآن) اور اگر بِرزق میں شکی پاؤتو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ رب کا فرمان ہے "اپے رب سے استغفار کرو بیشک وہ غفار ہے تم پر آسمان سے بارش فرمائے گا"۔ (القرآن) اور جب کسی بادشاہ یاحا کم کے تھم سے رنج و غم لاحق ہوتو ، ولا حق دونگا کو وہ غفار ہے تم پر آسمان سے بارش فرمائے گا"۔ (القرآن) اور جب کسی بادشاہ یاحا کم کے تھم سے رنج و غم لاحق ہوتو دونگا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم " پڑھ لیا کرو اس لئے کہ یہ خوشی کی گئی اور خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ (تفری الا کیام، ت۲ ص ۱۹۲۲) حدیث شریف میں ارشاد فرمایا "لاحول ولا قوۃ الا باللہ" جنت کے خزانوں میں سے اسان تر غم ہے۔ ایک خزانہ ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ "لاحول" واج بیاریوں کی دوا ہے جس میں سے سب سے آسان تر غم ہے۔ اور فرمایا "لاحول" پڑھے والے پر تکلیف سے خلاصی طفے کے ستر دروازے کھلتے ہیں ان تکالیف میں سب سے ملکی فقیری ہے۔ (مشکلۃ شریف، ص ۱۵)
- ۱یک بار اپنے آزاد کر دہ غلام ناقذ سے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے کی غرض و حاجت کی بناپر عرضی لکھنی ہو تو اس کے سرے پر
   بلاسیابی خالی قلم سے بیہ لکھ دے حاجت روا ہو گی۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم وعد الله الصابرين المخرج مما يكرهون والرزق حيث لا يحتسبون جعلنا الله واياكم من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ناقذ كتيبي كمين ايباى كرتاتها ورميرى حاجت يورى بوتى تقى - (تفرت الاذكياء، ٢٥٣٥)

به رقع کہتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لائے تولیہائے مبارک جنبش کرتے ہوئے جس قدر جنبش میں زیادتی ہوتی اتنائی منصور کا غصہ کم ہوتا یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے پاس بٹھاتا اور آپ سے خوشنود ہوتا۔

ریج کہتے ہیں کہ میں نے امام سے دریافت کیا کہ حضور! منصور سب سے زیادہ آپ پر خضبناک تھا گر آپ نے کیا پڑھا کہ اس کا غصہ مبدل بملاطفت ہوگیا؟ فرمایامیر سے داداحضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے دعا:

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالى من كا انكسار

ایک بار آپ نے اپنے فلاموں سے فرمایا آؤایک دوسرے سے بیعت کریں اور عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی قیامت کے دن خوات پائے سب کی شفاعت کرے انہوں نے عرض کیا اے ابن رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)! آپ کے داداشفیج دو عالم ہیں آئی ہے کہ قیامت کے دن داداجان کو کیامنہ دکھاؤں۔ آپ کو ہماری شفاعت کی کیا احتیاج؟ فرمایا جھے اسپنے اعمال سے شرم آئی ہے کہ قیامت کے دن داداجان کو کیامنہ دکھاؤں۔ (مراۃ الکونین، ص۲۰)

### حضرت امام جعفر صادق رض الله تسال عند كي هق كوئي

ایک بار آپ خلیفہ منصور کے دربار میں رونق افروز تھے کھیاں بار بار خلیفہ کے مند پر بیٹھتی تھیں خلیفہ نے جھنجطا کر کہا اے ابو عبداللہ (امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے) اللہ تعالی نے کہھی کو کیوں پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔ (تفرتح الاذکیاء، ج۲س ۵۲۲)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالى منه كى كرامات

- پ ایک بار منصور نے دربان سے کہا کہ جب امام میرے پاس تشریف لاعمی تومیرے پاس پینچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دے۔

  ایک دن امام صاحب تشریف لائے اور منصور کے پاس تشریف فرما ہوئے منصور نے کسی بہانے سے دربان کو بلایا

  تاکہ وہ امام کو دیکھ جائے دربان آیا اور امام کو دیکھ گیا جب آپ تشریف لے گئے منصور دربان پر خفاہ وا اور کہا کہ ہیں نے

  ختجے کیا تھم دیا تھا؟ دربان نے قتم سے بیان کیا کہ ہیں نے صرف آپ کے پاس رونق افروز دیکھا اس کے علاوہ آتے جاتے

  دیکھائی خبیں۔ (شواہد النبوة، ص ۱۸۸)
- داؤد عبای نے امام صادق رض اللہ تعالی عنہ کے غلام کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال و اسباب لے لیا امام اس کے پاس تشریف لے گئے اور چا در زمین پر بچھا دی اور اسے سر زنش کی پھر فرما یا میر کی بدوعا سے نہیں ڈر تا؟ اس نے از راہِ تمسخر کہا مجھے اپنی بد دعا سے ڈراتے ہو؟ امام صاحب تشریف لے آئے تمام رات نماز میں گزار کی وقت سحر بد دعا فرمائی اسی وقت خبر آئی کہ داؤد کولوگوں نے مار ڈالا۔ (شوابد النبوة، ص ۱۹۰)

- به ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں مع لینی کنیز کے مدید شریف حاضر ہوارات کواس کے ہمراہ شب باش ہوا میج جمام کی جانب جارہاتھا کہ کہ ایک گروہ نظر آیا جو زیارتِ امام صادق کو جارہاتھا میں بھی ساتھ ہو لیا کاشانہ امام پر پہنچے تو نگاہ امام مجھ پر پڑی فرمایا دارے گھر حالت جنابت میں نہیں جاتے ؟ ابوبصیر نے عرض کی دارے اور ان کی اولاد کے گھر حالت جنابت میں نہیں جاتے ؟ ابوبصیر نے عرض کی حضور یہ گروہ حاضر ہورہاتھا میں ڈرا کہ مبادادولت زیارت ہاتھ سے نکل جائے اب توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسانہ ہوگا۔

  حضور یہ گروہ حاضر ہورہاتھا میں ڈرا کہ مبادادولت زیارت ہاتھ سے نکل جائے اب توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسانہ ہوگا۔

  (شوابد النبوۃ، میں ۱۹۰۰)
- پ ایک محض کو منصور نے قید کر دیا تھا اس کا ایک دوست عرفہ کے دن بعد نمازِ عصر امام سے ملاقی ہوا امام صاحب نے دریافت فرمایا تمہارادوست رہاہوایا نہیں؟ عرض کی نہیں۔ آپ نے دست دعا دراز فرمائے اور فرمایا خدا کی متم وہ رہاہوگیا جب یہ مخض جج سے لوٹا تو اپنے دوست سے ملااور پوچھا کہ تم کب رہاہوئے اس نے کہا عرفہ کے دن عصر کے بعد۔ جب یہ مخض جج سے لوٹا تو اپنے دوست سے ملااور پوچھا کہ تم کب رہاہوئے اس نے کہا عرفہ کے دن عصر کے بعد۔ (شواہدالنبوق، ص ۱۹۰)
- نک ایک مخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور تہید کیا کہ اسے باحتیاط رکھوں گاتا کہ میرے مرنے کے بعد کفن میں کام آئے جب عرفہ سے مز دلفہ پہنچاتو چادر کھوگئ بہت افسوس ہوا میں مز دلفہ سے منی آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی یکا یک ایک فیص آیا اور کہنے لگا تہیں امام صادق طلب فرماتے ہیں وہ وہاں پہنچاسلام عرض کی بیٹھاتو امام صاحب نے فرمایا کیا یک ایک فیص آیا اور کہنے لگا تہمیں امام صادق طلب فرماتے ہیں وہ وہاں پہنچاسلام عرض کی بیٹھاتو امام صاحب نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک چادر دوں کہ بعد موت وہ کفن میں کام آئے عرض کی بال اے امام میری چادر کھوگئ ہے غلام کو تھم فرمایا اس نے چادر حاضر کی بعینہ وہی چادر تھی جو کھوگئ تھی فرمایا یہ لو اور خدا کا شکر اداکر و۔ (شواہد النبوۃ، ص ۱۹۰)
- ایک بار امام صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ میں کہیں تشریف لے جارہے تنے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ مع پچوں کے کھڑی ہے اور وہ اور بیچے زار زار رورہے ہیں پاس ہی ایک گائے مری پڑی تھی۔ امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا بڑھیانے کہامیرے اور میرے پچوں کے معاش کا ذریعہ صرف یہی گائے تھی اب کیا ہوگا؟ فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ خدا اسے زندہ فرماوے؟ بڑھیانے کہا اس مصیبت کے وقت تم میر انداق بناتے ہو؟ فرمایا نہیں مذاق نہیں دعا فرمائی گائے کو ٹھوکر لگائی اور آواز دی گائے تندرست و توانا چلتی پھرتی زندہ ہوکر کھڑی ہوگئ آپ لوگوں کے ججوم میں چیکے سے تشریف لے گئے بڑھیا کو معلوم بھی نہ ہوسکا کہ کون تھے۔ (شواہد النبوۃ، ص ۱۹۰۔ مراۃ الکونین، ص ۲۰۱۰)

ایک حاجی صاحب نے درخواست پیش کی کہ دعافر مائیں کہ اللہ تعالی جھے اتنادے کہ یس بکشرت ج کروں۔ آپ نے دعافر مائی اللی انہیں پچاس ج نصیب فرما چنانچہ انہوں نے پچاس ج بخیر وخوبی اداکئے جب ج اکاون کی نوبت آئی راہ میں ایک دریا پر عنسل کرنے گئے یانی کی اک موج آئی اور بہاکر لے گئی۔ (شواہد النبوة، ص ۱۹۲)

حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عدے پچاسید تا امام زید شہید رضی اللہ تعالی عدد کو خلیفہ ہشام نے شہید کرایا اور سولی دی فلکوں نے حضرت کو سولی پر چڑھاتے وقت روئے مبادک قبلہ کی طرف سے پھیر دیا تھا گر بھم اللہی وہ لکڑی جس پر ظالموں نے حضرت کو سولی پر چڑھایا تھا قبلہ رُخ پھر گئی اور حضرت کا منہ قبلہ کی طرف ہو گیا اور ظلم شدید کہ یہ نعش مبادک کو د فن نہ ہونے دیا برسوں سولی پر بی رہی ان برسوں میں بدن مبادک کے کپڑے گل گئے شے قریب تھا کہ بہ سر ی ہو اللہ عروج ل نے مکڑی کو تھم فرمایا اس نے جسم مبادک پر ابیا جال تان دیا کہ بجائے تبہند ہو گیا رسول اللہ سال اللہ تعالی عد بہ سر ی ہو اللہ عروج ل نے مکڑی کو تھم فرمایا اس نے جسم مبادک پر ابیا جال تان دیا کہ بجائے تبہند ہو گیا دسول اللہ سال اللہ تعالی عد دسم کو بعض صالحین نے دیکھا کہ امام مظلوم زید شہیدرض اللہ تعالی عد کی سولی سے پشت اقد س لگائے کھڑے بیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کچھ کیا جاتا ہے میرے بیوں کے ساتھ ؟ جب ہشام مرگیا تب نعش مبادک دفن ہوئی۔ (فناون کی ساتھ جمرے اللہ سنت و جماعت بر پلی شریف، جاء صافحات الوائ مطبوعہ محدن یو نین پر اس میں مرگیا تب نعش مبادک دفن ہوئی۔ (فناون رضویہ مطبوعہ الل سنت و جماعت بر پلی شریف، جاء صافح الوائ مطبوعہ محدن یو نین پر اس میں دفت ہوئی۔ (فناون رضویہ مطبوعہ الل سنت و جماعت بر پلی شریف، جاء صافحات الوائ مطبوعہ محدن یو نین پر اس میں دفت ہوئی۔ (فناون رضویہ مطبوعہ الل سنت و جماعت بر پلی شریف، جاء صافح الوائ مطبوعہ محدن یو نین پر اس میں دفت ہوئی۔ (فناون کیا میں میں بر اس میں دفت ہوئی ہوئی۔ (فناون کی ساتھ کے دفت ہوئی ہوئی۔ (فناون کی ساتھ کیا ہوئی کوئی۔ (فناون کی ساتھ کیا ہوئی کے دو میں ہوئی۔ انہاں کیا کہ دو میں کہ دو کہ کہ دو میں کوئی کے دو میں کہ دو میں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دو میں کوئی کیا ہوئی کے دو میں کوئی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئی کوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئی کیا

تحكم ابن عباس كلبى مر دود نے آپ رضى الله تعالى عنه كى شہادت يربيد شعر كما تھا:

صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلة ولم نر مهدیا علی الجذع یصلب که تم نے تنہارے زید کو کھور کی کٹری پرسولی دیئے جاتے نہ دیکھا۔ بہتا الک شعر حضرت الم صادق رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے بے حد تکلیف وہ تھابد دعا فرمائی:

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك اےاللہ! اس يرايخ كوں يس سے كوئى ايك كما مسلط فرمادے۔

ان ہی دِنوں بنی اُمیہ والوں نے کلبی مر دود کو کوفہ بھیجاراستے میں ایک شیر نے (جو دربار خداوندی کا ایک ادنیٰ کتاہے) اسے پھاڑ ڈالا اور اسطرح وہ واصل جہنم ہوا۔ حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیہ خبر ملی توسیحہ دکھکر فرمایا اور حمد کی کہ تمام تعریفیں اس خدائے قدوس کو جس نے ہم سے اپناوعدہ وفا فرمایا۔ (اصح التواجُّن جَاص کے صواعق محرقہ، ص ۲۰۰۔شواہد النبوۃ، ص ۱۹۲)

ایک بار آپ تنہا تشریف لے جارہے تھے اور زبان مبارک پر اللہ اللہ تھا ایک پر اگندہ حال محض آپ کے پیچے ہولیا

اس نے اللہ اللہ کہناشر دع کیا امام نے فرمایا، یا اللہ کپڑے نہیں ہیں فوراً ایک ٹرے ظاہر ہوئی جس میں نہایت فاخرہ لباس تھا

آپ نے زیب تن فرمایا اس محض نے عرض کیا یا حضرت اللہ کہنے میں مَیں بھی آپ کا شریک تھا پر انے کپڑے جھے دے دیجئے

حضور کو اس کی یہ اوالپند آئی پر انے کپڑے اس کو مرحمت فرمادیئے۔ (مراة الکونین، ص ۱۱)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالى عند كے اخلاق، سخاوت، سادگى

پنج ایک فخض کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہوگئ وہ حضرت امام کے سر ہوگیا کہ تم نے لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا

اس میں کتنی اشرفیاں تھیں کہا ایک بزار۔ آپ اسے دولت کدہ پر لے گئے بزار اشرفیاں گن دیں پھر اس فخض کواس کی

گی ہوئی تھیلی مل گئی وہ آپ کی بزار اشرفیاں واپس لا یا اور معذرت کی آپ نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت جو دے دیتے بیں

وہ واپس نہیں لیتے جاؤلے جاؤ تہہیں دونوں مبارک ہوں اس نے لوگوں سے دریافت کیا یہ صاحب خلق نبوی کون بیں؟

بتایا گیا کہ امام صادق (رضی اللہ تعالی عنہ)۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور عطائے امام لے کرچلا گیا۔ (مراة الکونین، ص الا)

حضرت امام کا صاف ستحر اگھر انا بھلا دے کر پھیرنے والا کہاں، یہ ہر گھن کی چیزسے پاک و منزہ ہے اس مقدس گھر انے سے تو یہ آواز چار دائگ عالم میں پھیلی ہے کہ دے کر لینے والے کی مثال اس کتے کی سے جو قے کرکے چائے لیتا ہے

ایک بارایک فخص نے آپ کولباس فاخرہ میں دیکھاعرض کی "لیس هذا من بیتك" یہ لباس آپ کے گھرانے کا نہیں ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرتے کے ینچے کیا، دیکھا کہ ینچے ٹاٹ کالباس ہے جوہاتھ میں خراش پیدا کر تا ہے اس نے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرتے کے ینچے کیا، دیکھا کہ ینچے ٹاٹ کالباس ہے جوہاتھ میں خراش پیدا کر تا ہے۔
اس نے تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا "هذا للخلق و هذا للحق" یہ مخلوق کیلئے ہے اور وہ خالق کیلئے۔
(مراة الکوئین، ص ۱۰)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالى صند كى وفات

برى مثال جارے لئے نہيں الحديث - (مشکوة شريف مطبوعہ نظامی دیلی، ص ٢٢٠)

ایک قول ہے کہ آپ کی وفات ماہ ہوئی۔ (تفریخ الاذکیاء، سم ۱۹۳۷) لیکن اتفاق اس پر ہے کہ آپ کی وفات ماہ وبرجب میں پیر کے دن ہوئی۔ (تفریخ الاذکیاء، ۲۵ سم ۱۹۳۹۔ شواہد النبوق، سم ۱۸۱۸ مراق الکو نین، س ۱۲) تاریخ ۱۵ /رجب تھی۔ (شواہد النبوق، س ۱۸۱۷ مراق الکو نین، س ۱۲) سن وفات بعض کما بول میں ۱۸۲ ہے تحریر ہے (صواعق محرقہ، س ۱۸۱۰) مگر جمہور کے نزدیک سن وفات ۱۸۲ ہے ہے۔ (تفریخ الاذکیاء، جس س ۱۸۳۵۔ شواہد النبوق، س ۱۸۵۔ مراق الکو نین، س ۱۹۵) تفریخ وصواعق محرقہ میں وفات ۱۸۲ ہے۔ (تفریخ الاذکیاء نیز خود صواعق محرقہ میں عرشریف اڑسٹھ ۱۲ سال بیان کی گئی ہے اگر سن ۸۹ ہیں ولادتِ مقدسہ تسلیم کی جائے اور عرشریف کر شریف کو اشھ سال اس پر اضافہ کئے جائیں تو وہی ۱۳۸ ھیں وفات مضر تا ہے۔ ہے بھی قول ہے کہ آپ کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی۔ (صواعق، س ۱۳۹۔ تفریخ الاذکیاء، جس ۱۳۷۵) مزیر آپ کو زمانہ منصور میں دیا گیا۔ (تفریخ، جس ۱۳۵۰) مزیر مقدس آپ کا جنت البقیج قبرستان مدینہ منورہ میں آپ کا وخت البقی عند اور آپ کے دادا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عند آپ کی سے۔ فررستان مدینہ منورہ میں آپ کے والدماجہ امام باقررضی اللہ تعالی عند اور آپ کے دادا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عند کے پاس ہے۔ فررستان مدینہ منورہ میں آپ کے والدماجہ امام باقررضی اللہ تعالی عند اور آپ کے دادا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عند آپ سے دائی سے دورہ بیں اللہ تعالی عند اور آپ کے دادا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عند کے پاس ہے۔ (شواہد، ص ۱۸۵۔ صواعق، ص ۱۰۱۔ تفریخ، جس ۱۹۵۔ مر اقراع میں ۱۹۳۰)

#### حضرت امام جعفر صادق رض الله تعلى عن فياز

حضرت امام جعفر صادق رض الله تعالی عند کی نیاز ہمارے ملک میں ۲۲/ رجب المرجب کو کلیوں یا علوہ پوری یا کھیر پوری وغیرہ پر ہوتی ہے تاریخ و طعام کا تعین، تعین شر عی نہیں بلکہ عادی و عرفی ہے نیاز کھیر پوری پر ہو یا کسی اور چیز پر تاریخ خواہ ۲۲ ہو خواہ تاریخ وصال ۱ ارجب کو نیاز بہر حال ہو جاتی ہے البتہ خاص بوم وصال حصولِ برکات کا اعلی ذریعہ ہے حضور سیّد نااعلی حضرت فاصل بر بلوی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ اولیائے کرام کی ارواحِ طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن قبور کریمہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال شریف کا ہے برکات کیلئے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (ملفوظاتِ اعلی حضرت مطبوعہ یونا یکنٹھ انڈیا پر یس کھنوئی سے سال میں مصنوئی سے سے کہ اور کریمہ کی مطبوعہ یونا یکنٹھ انڈیا پر یس کھنوئی سے سے دونا سے دونا سے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی مطبوعہ یونا کینٹھ انڈیا پر یس کھنوئی سے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کے دونا کینٹھ انڈیا پر یس کھنوئی سے دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کو دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کو دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو دونا کو دونا کی دونا کو دونا کو دونا کا کا دونا کر دونا کو دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کو دونا کو دونا کی دونا کی دونا کر دونا کر دونا کو دونا کو دونا کر دونا کو دونا کر دونا کر دونا کو دونا کو دونا کر دونا کو دونا کو دونا کر دونا ک

رہا ہے کہ ۲۲ تاریخ حضرت امام کی فرمودہ ہو ہے بھی غلط ہے کہ اس کا ماخذ داستانِ عجیب ہے اور اس میں جو حکایت ہے نہ اس کا کوئی حوالہ ہے نہ سندنہ اس کا کسی معتد کتاب سے جوت نہ اہل علم نہ عالمانِ شریعت سے مسموع بلکہ عدم جوت کا جوت موجود، حضرت صدر الشریعیۃ خاتم الفقہاء واستاذ العلماء موال ناامجد علی صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام واستانِ عجیب ہے اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں اس میں جو پچھ کلھا ہے اس کا کوئی جوت نہیں وہ نہ پڑھی جائے فاتحہ ولا کر ایصالِ قواب کریں۔ (بہارِ شریعت مطبوعہ رفاہ عام پریس آگرہ، حصہ ۱۲، صفحہ ۱۳۳۷) ایسانی بلکہ اس سے زیادہ سخت حضرت علامہ محمود الحدین صاحب زیدی الوری صاحب رحمۃ اللہ علی فتوی دیا تھا حضرت امام کی سینکڑوں کر استیں آگرہ، ص۵) فقیر غفر لہ القدیر نے آئے سے ۲۲ سال قبل ۲/رجب ۲۳۱ ھیں فتوی دیا تھا حضرت امام کی سینکڑوں کر استیں آئی ہیں ہو وقعہ موایا نہیں؟ تو ہم اس واقعہ کی کوئی شدہ نہیں پاتے والعلم عند اللہ (ریاض النتاوی تھی) کیان یہاں کلام صرف اس میں ہے کہ یہ واقعہ ہو ایا نہیں؟ تو ہم اس واقعہ کی کوئی شدہ نہیں پاتے والعلم عند اللہ (ریاض النتاوی تھی) کا خاتم محمود المحمود مادتی علیہ اللہ اس نہی عجیب کا نام بھی عجیب ہے یعنی اس کا اصل نام ہے مجرہ مصحف ناطق حضرت امام جھفر صادتی علیہ اللہ من خرید ہی اس میں معجرہ نہی کیلئے خاص ہو تا ہے اور اولیاء اللہ سے جو محمر الحقول واقعات دو نماہوتے ہیں انہیں کر امات کہا جاتا ہے۔

شرح عقائد نسفی میں ہے:

تلك الخوارق العادات ايات اى معجزات لانها مختصه بالانبياء (شرح فقد اكبر مطبوعه مجتبائي دبلي، ص ٩٥) كديد خوارق عادات آيات ومعجزات كبلات بين اس لئے كديد انبياء كرام عليم اللام كيلئے خاص بين۔

چونکہ معجزہ کا اطلاق حضرت امام کی کرامت پر یونہی ناجائز تھا لہذا سرے سے بیہ نام درست ہی نہ ہوا۔ یونہی علیہ السلام کا اطلاق بھی جائز نہیں۔ای شرح فقہ اکبر میں ہے:

ان قول على عليه السلام من شعار اهل البدعة (شرح فقد اكبر، ٣٠٥٠) كم على عليه اللام كبنا اللي بدعت كاشعار -

البنة اوليائے كرام وائمہ عظام كيلئے رضى الله تعالى عن رحمة الله تعالى علي كا الفاظ استعال كرنا مناسب وموزوں واحسن ومستحن ہيں۔

فأوى حديثيه مصنفه علامه ابن حجر شافعي كلي عليه الرحمة ودرِ مختار ورد الحقار مشهور كتب احناف مي به:

و يترضى عن الاكابر كالمجتهدين ويترحم عمن دونهم .....

کہ اکا برین مثلاً مجتبدین کورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے ان کے علاوہ اور نیکوں کورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ، اور عوام کو مرحوم ومغفور کہے۔ (فآویٰ حدیثیہ، ص۱۹۹۔ در مختار ور دالمختار مطبوعہ مصر،ج۵ص۹۵۹) ای کتاب داستانِ عجیب میں فاتحہ کورے کونڈوں میں دلانا لکھاہے یہ بھی بلا وجہ ہے گھر کے بر تنوں میں بھی ہوسکتی ہے اگریہ خیال ہے کہ گھر کے برتن قابلِ اطمینا ن نہیں تو یہ خود غلط بات ہے ہر مسلمان اپنے برتن پاک و صاف رکھتا ہے بالفرض ناپاک ہی ہیں تو دھو ڈالیں دھونے سے پاک ہوجائیں کے البتہ کورے کونڈے منگانے سے اگر یہ مقصود ہو کہ اس پر فاتحہ ہوجائے گی اور بعد فاتحہ یہ گھر میں کام آجائیں کے مثلاً آٹا وغیرہ گوندھنے میں تو نیت مستحن ہے حدیث میں ارشاد ہوا جس نے اللہ بھر کی زیارت کو آئیں گے۔ (درِ مخار ورد المحار مطبوعہ جلد پنجم صفحہ سے)

اور اگریے نیت ہو کہ بعد فاتحہ مبحد میں رکھ دیں گے تاکہ رمضان میں روزہ داروں کی اِفطاری یا مسافروں کا کھانا رکھنے کے کام آئیں تو یہ نیت بھی محبود ہے اور اگریے خیال ہے کہ اب یہ متبرک ہوگئے اور انہیں کی کام میں لانا خلاف احترام ہے اِن کو دریا میں خینڈا کرنا ضروری ہے تو یہ جہالت و جماقت واضاعت مال اور ناجائز و حرام ہے اگر اس خیال والے اپنے قول میں ہے ہیں تو وہ تمام کر ھائی اور لَفگیر و غیرہ جن سے نیاز پکائی گئی کیوں نہیں دریا ہرد کرتے بلکہ حضرت امام کے پر دادا حضرت امام حسین بلکہ ان کے بھی والدگر ای حضرت علی اور جداعلی سل اللہ تعالی علی اللہ تعالی علی اللہ تعالی ہوگئے ان کے بھی والدگر ای حضرت علی اور جداعلی سل اللہ تعالی علی خیازیں جن بر تنوں میں ہوئی وہ قوان سے بھی زیادہ متبرک ہوگئے انہیں کیوں دریا برد نہیں کیا جاتا؟ معلوم ہوا کہ یہ خیال خام و بے اصل ہے۔ ایک قیاحت یہ بھی ہے کہ جہاں فاتحہ ہوتی ہو وہیں کھلاتے ہیں باہر نہیں فار جہ بہاں فاتحہ ہوتی ہو وہیں نظا تے ہیں باہر نہیں نکا لئے یہ بھی عجیب بات ہے حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عند تو جہاں چاہیں تشریف لے جاگیں لیکن نیاز گھر کی چار و یواری سے باہر نہیں نکا لئے یہ بھی عجیب بات ہے حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عند تو جہاں چاہیں تشریف لیا کھر پھوا کو اگر کو نڈوں میں بھر تے ہیں اور خاتح ہیں، ماور جب میں حضرت بیاں یہ بھی جائز کی نیان ملے کے کو نڈے ہیں یہ بھی جائز گر اس میں جمی ہائی قبلہ معفر صادق میں اللہ تعالی عند کو ایسال قواب کیلئے پوریوں کے کو نڈے ہمرے جاتے ہیں یہ بھی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی رضی اللہ تعالی عند کو ایسال قواب کیلئے پوریوں کے کو نڈے ہمرے جاتے ہیں یہ بھی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی بعض لوگوں نے باہری کر کہ کے بیابندی کر رہے جانے ہیں یہ بھی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی بعض لوگوں نے باہر سے جانے ہیں یہ بھی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی بعض لوگوں نے باہری کر رکھ کے بیابندی کر جائے۔ (بہائر شریعت، حسرت اس میں بھی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی بعض لوگوں کو بیاب ہے۔ (بہائر شریعت، حسرت ایس سے بھی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی بعض ایک جائے۔

بعض او گوں میں یہ رواج ہے کہ جس جگہ کونڈے کھلائے جاتے ہیں وہاں سالن روٹی نہیں کھائی جاتی بلکہ الگ دوسری جگہ کھائی جاتی ہیں وہاں سالن روٹی سے نفرت ہو اور صرف پوریوں ہی پر کھائی جاتی ہو اور صرف پوریوں ہی پر گزارہ فرمایا ہو۔ سب سے زیادہ شنیج رسم یہ ہے کہ اگر پوریاں فئ جائیں تو بعض لوگ اسے دوسرے دن کیلئے نہیں رکھتے بلکہ زمین میں دفن کردیتے ہیں یہ اسراف وحرام ہے۔

مولاع وجل فرماتاب:

کلوا واشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین (پ۸-سورهٔ ۱۹ اف) کماو، پیواور به جاخری ند تهیں فرماتا۔

اور فرما تاہے:

ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا فضول نه اُرُّابِ ثَک ارُّان والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اینے دب کابڑانا شکر اسے۔ (پ۵۱۔سورة بنی اسرائیل)

مسسئلہ:۔ جوعورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو وہ اپنے ہاتھ خوب پاک و صاف کرکے اور تازہ وضو کرکے نیاز پکا سکتی ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تیر احیض تیرے ہاتھ میں نہیں لگا ہواہے۔

نیز حدیث میں ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رض اللہ تعالى عنبا حالت ِحیض میں پانی پی کر حضور سلی اللہ تعالی عنبا نے متعیں اور حضور صلی اللہ تعالی عنبا نے منہ لگایا اور حضور صلی اللہ تعالی عنبا نے منہ لگایا اور حضور صلی اللہ تعالی عنبا نے منہ لگایا منہ لگایا (مشکل قائریف، ص۲۳)

#### شامی میں ہے:

ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين او ماء او نحو هما الا اذا توضات بقصد القربه كما هو المستحب فانه يصير مستعملا ولا ينبغي ان يعزل عن فراشها لان ذالك يشبه فعل اليهود ويكون ان يعزلها في موضع لا يخالطها فيه (١٤٥٥/١٥)

الی عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کمروہ نہیں ہوتانہ اس کے ہاتھ کا گوندھا ہوا آٹا اور پانی وغیرہ کا استعال کمروہ البتہ اسے بہ نیت عبادت وضو کرلینا مستحب سے کہ پانی وغیرہ مستعمل نہ ہو جائے اور اسے الگ سلانا بھی نہ چاہئے کہ بیہ فعل یہودیوں کا ہے اور اسے ایک جگہ علیحہ ہ کر دینا کہ کوئی اس سے چھونہ جائے یہ بھی مکروہ ہے۔

# الله تبارک و تعالی حضرت امام رضی الله تعالی عند کے فیوض وبرکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعارف امام کی خوشنو دی کا سبب ہوں۔

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا محمد وآلم وصحبم وعترتم واهل بيتم وذريتم اجمعين

کتبه فقیر سیّد محدریاض الحن جیلانی رضوی حامدی جود هپوری غفرله القوی امریکن کواٹرڈی ۷۵، حیدرآ بادسنده پاکستان